## وعوث علماء

برنا حضرت مزالشیرالدین محموداحد بیدنا حضرت مزرالشیرالدین محموداحد خلیفة المسیح اتانی اَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِ بِيمِ نَحْدَمُ لَا مُنْ اللَّهِ مِنَ السَّرِهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

خدا کے ففل اور رحم کے ساتھ مُوَالنَّے اِسے اَعِرُ

## دعوت علماء

ا سے علماء کوام ا جو مبسہ غیراحدیان کے موقع پر فادیان تشریف لا ئے ہیں بن اکب لوگوں سے چند باتین خلوم نیبت اور محبت مجرسے دل کے ساتھ کمنی چا ہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی محبّت اورا خلاص کے ساتھ ان پر غورکریں گے جس محبت اور اخلاص سے کہ بئی ان کو پیش کرنے لگا ہوں ۔

آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا اخلاف ایک فرہبی اختلاف ہے کوئی دنیا وی جھگوا یا حق رسی کا سوال ہمارے اور آپ کے درمیان پیدائیس ہوا۔ میں لوگ جواس جلسہ کے بانی ہوئے ہیں کچھ عرصہ بیلے اپنی خوسیوں اور اپنے عنول ہیں ہمارے آباء کی طرف رجوع کرتے تھے اور وہ جی جس طرح باب اپنے بیٹے سے محبت کا سلوک کرتا ہے عشراور کیر ہیں ان کے شریک ہموتے اور خود تھی جن ان کو آلام بہنچا تے تھے۔ مالات سے ناوا قف نوجوان جو جاہیں کہیں اور کریں گر قادیان اور اس کے ارد گرد کے علاقہ پر حکومت ماصل تھی ان سے بات کو قت بھی جب ان کو قادیان اور اس کے ارد گرد کے علاقہ پر حکومت ماصل تھی ان سے مجبت کا تعلق ہی رکی خوات اور جب وہ اپنی حکومت کھو بیٹھے اور صرف زمینداروں اور جاگیر داروں کی جنیت ان کی رہ گئی تب بھی وہ ان سے حسن سلوک ہی کونے رہے اور یہ لوگ بھی ان سے اعزاز واکار م

حضرت مرزاغلام احمریح موعود علایصلوٰ ق والسلام نے ماموریت کا دعوی کیا اور و نیا کی اصلاح کا کام شروع کیا بیس جب ان لوگوں سے جو قادیان اوراس کے نواح کے رہنے والے بیں ہمارا کوئی دنیاوی اختلاف نہیں تواب لوگ جو دُور دُور کے شہروں سے آئے بیں آب کے اور ہمارے زمیان کوئی دنیاوی اختلاف کیونکر ہوسکتا ہے اور حب کہ ہمارا اختلاف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے توجا ہے کہ اس اختلاف کو ہم اسی دنگ میں مٹا نے کی بھی کوشنش کریں جوالٹہ تعالیٰ اوراس کے دبول کے منتا کے مطابق ہواورجس سے ان کی نوشنو دی ہمیں حاصل ہو۔ یہ نمایت ہی افسوس کا مقام ہوگا منتا کے مطابق ہواورجس سے ان کی نوشنو دی ہمیں حاصل ہو۔ یہ نمایت ہی افسوس کا مقام ہوگا اورا سے اس کو زار خی اس مقولہ کے مطابق ہو جائے گی کہ کو ناراض کر دیں۔ اس صورت میں ہماری مثال شاعر کے اس مقولہ کے مطابق ہو جائے گی کہ نے در بار من کر دیں۔ اس صورت میں ہماری مثال شاعر کے اس مقولہ کے مطابق ہو جائے گی کہ نے دیا ہی ملا نہ و صال صدم

دنیا توہم نے اختلاف سے کھو دی اور دین اختلاف کے مٹانے کے لئے جوطراتی ہم نے اختیار کیا اس سے برماد کر دیا -

جب سے آدم علیاللام کی نسل دنیا میں بھیلی ہے اخلاف خیالات جلا آ اہے اور جب کو اس زمین برانسان ہے گا اخلاف مو ارہے گا ہیں برجا ہما کہ اخلاف خیالات و نیا سے مٹ جائے ایک عبث خیال ہے جو ند آج کا کسی سے پورا ہوسکا اور ند آئندہ ہو سے گا اخلاف طبائع ہی انسان کی ترقی کا باعث ہے ۔ اگر طبائع کا اخلاف طبائع ہی انسان کی ترقی کا باعث ہو ہے۔ اگر طبائع کا اخلاف نہ ہو تی ۔ اس امر کو مدنظر رکھ کررسول کریم جلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ اِختاد ک اُسٹین دَخہ کھے گا ۔ اُسٹان کی ترقی کی مدکے اندر محدودرہ کے گا خوش اخلاف کا ہونا تو ضروری ہے لین وہ انسان میں جہ کہ اختلاف کی مدکے اندر محدودرہ کا خوش اختلاف کا ہونا تو ضروری ہے لین انسان اپنے آپ سے استقدر باہر ہوجا شے کہ نظری اور دیانت کو بائل جھوڑ جھے اور اپنی بات کی جھوٹ اور ویت کی جو سے اس قدر ہوجا شے کہ وہ اس کے ثابت کرنے اور منوانے کے لئے جھوٹ اور وسوکے سے بھی پر ہیز نہ کرے اور خدا کے خوف کو بالا شے طاق رکھ کوا بنی علمی کو سمجھ کر بھی اس پر

كنزالعال جلد اصفحه ١٣٦ عديث منر ٢٨٩٨٧ مطبوعه حلب المي 192

یاجیت ہار کا خیال استفدراس کے دامنگیر ہو حائے کہ وہ دوسرے کی بات پرغورہی نہ یا اگر عور کرسے نواس حیال سے نہیں کراگر وہ سچی ہو تو اسے سبیم کرلوں بلکہ اس خیال سے <u>ے مں سے کوٹی نقص بکالوں اوراس کا کو ٹی عیب کیٹروں اور بھیراس و نہی عیب یانقص کو</u> مرکے ان کو حق کے فعول کرنے یے تو ہراختلاف باوجود مذہبی اختلاف ہونے کے اللہ تعالیٰ کی 'ماراضگی اوراس کے خ ہے اور اس کی غیرت کو بھرا کا آ ہے کیونکہ اس کا مرتکب اپنی عزت کوالٹہ تعالیٰ کی عزت پر اوراینی کامیانی کو الند تعالی کے دین کی کامیاتی پر مقدم کرلتیا سے -اسے بیفکر نہیں رہتی کہ خدا کا جلال ُدُنیا میں طاہر ہو بلکہ یہ فکر لگ جاتی ہے کہ میری عزت ہوا در لوگ تحبیب کہ یہ بڑا عقل مند اور دانا انسان ہے۔ یہ مقام نہایت ہی خطرناک ہے لئین لوگوں کی تعریف اوراپنے تف کی بڑانی کا خیال مبت سے لوگول کو اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور اس دنیا کی عزت خواسش آخرت کی وسیع زندگی کی ترقیات کو آنکھوں سے اوھبل کردیتی سے اس لئے خدا پر لیتین کھنے والے بندول کا فرض ہوناہے کروہ ہراکی اختلاف کے موقع پراپنی نیتول اورا را دول کو لنة رہیں اور اپنے طرلق عمل کو جانجیتے رہیں " ناالیا نہوکہ اِختلاف مٹاننے مٹاننے اپنے آپ وہ لوگ جن کی باتوں کی طرف لوگ کان رکھنے ہیں اور جن کے قیصلہ کا بوگ احترام کرنے ہیں ان ت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی علطی کا اثران کی زات کک ہی محدود سے روسرے بوگ بھی ان کے بیجھے چل کرملاک ہوجانے ہیں اوراس سے زیادہ قابل شرم کیا بات ہوگی کہ ایک شخص دوسرے پر اعتبار کرکے اپنا دین اورایان بھی اس برد کر دے اور وہ فخرو مبایات کی بازی میں اس کو بھی بار دھے ۔ یس میں آپ لوگوں کو ما بیٹ محبت اوراخلاص سے مشورہ دیما ہو*ں کہ جبکہ ہما ر*ا اختلاف محض التٰد کے لئے ہے تو کئے وہی طرلتی اختیار کرنا چاہئے جو النّد تعالیٰ کی رضا کاموجب ہو اوراس کی خوشنودی کا باعث ہو۔ میں بینہیں کہنا کہ آپ لوگ تمام کے تمام محفن فتسنہ کی نیت سے قادیان میں آئے ہیں یا آپ کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہے۔ میں مانیا ہول کرآب میں سے ت سے تنہ دل سے نقین ر تھنے ہوں گئے کر حضرت مرزا غلام احمد علیابصلوٰۃ والسلام کا دعویٰ غلط تھا بابیکہ انہوں نے خدا پرا فتراء کیا تھا لیکن کسی بات کے باطل ہونے کا لفین اگروہ سجی ہوتو

التّٰد تعالیٰ کے مُواخذہ سے انسان کو بچانہیں دیا ۔ بریمی ضروری ہونا ہے کہ اس کے سیتے یا جھوتے ہونے کوانسان ان دلائل کے ذریعے سے پر کھے جن دلائل کے ذریعے سے کرائ قسم کی صدا قتیں بڑی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص ابک بات کی سیا ٹی کو اس ذرائعہ سے نہیں معلوم کرنا جواللہ تعالیٰ نے اس نسم کی سیان کے معلوم کرنے کے لئے مفرز کیا ہے تو وہ لاکھ نقین رکھنا ہو کہ وہ بات جھو ٹی ہے مدا تعالی کے حضور سرخرونہیں ہوسکتا اوراس کا یہ کہنا کانی نہیں کہ میں اس بات کو حمول سمجھنا تفانس لني سفي سف السيونيين مانا رسول كرم صلى التُدعليه وللم كيرسب مخالف آي كامفالبه شرارت سے ہی نبیس کرنے تھے سبت تھے جو واقع میں آم کو حبور المجھتے تھے لین کیا وہ ال یقبین کی وجہسے کہ رسول الٹرصلی الٹہ علیہ وہم نعوذ بالٹہ حجو ٹلے ہیں خدا تعالیٰ کے مواخذہ سے بچ مائیں گے۔اس وقت تھی لا کھول کروڑول ہندو اور عیبانی رمسی سیتے دل سے لیان رتے ہیں کەرسول كريم رصلى التُّدعليبرولم) نعوذ بالتُّد من ذالك سِیِّے نه تھے تو كيا ان كا بيفين ان ومنراسے بیا ہے گا ہر کؤنمیں کیونکہ ان سے برسوال کیا حاشے گا کہ مول کے سجا ننے کے کئے جوطر لتی مقرر ہیں کیا انھوں نے ان طرافقوں کو استعمال کیا تنفاکہ ان کومعلوا ہوا کہ آمی حموثے تنے ؟ ابوحبل کی نسبت اریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اِس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وہم کے حبوقے نے یراس قدریقین تھاکہ اس نے جنگ بدر جیسے نازک موقع برجبکہ دونوں فراق مقابلہ کے لئے تبار کھڑسے تھے مباہلہ تک سے کریز ندکیا اور دعا کی کہ جو مجموعاً ہواس پر آسمان پر سے بتھر برسیں یا کونی اور شخت غداب نازل ہو۔ چنالخیہ فرائن مربم میں سورہ انفال میں الوحبل کی اس مُعا کا ان ً الفاظ مين ذكر ہے:.

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ هِ ذَا هُوَا لَحَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَا مُطِرْعَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّعَ إِنْ عَنْدِكَ فَا مُطِرْعَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّعَ إِنَّا وَالْمَالِ اللهُ عَذَا إِلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّ

مگر باوجوداس نقین گے جو اُ سے رسول کریم صلی الله علیہ لیم کے حبولا ہونے پرتھا دنعو ذباللہ ، وہ الله تعالیٰ کے صنور بری الذمنہ بیں ہوگا کیونکہ اس سے کہا جائے گا کرخالی تقین کانی نہیں تو ہر تبا کر کیا تو نے اس رسول کو ان درلیوں سے بیچاننے کی کوشش کی نھی جن سے کہ سبتے نبی بیچانے جاتے ہیں اور اس سوال کا جواب اس کے پاس کچھ نہوگا۔

غرض مرف نمی شخص کے حبولے مونے کالفین اس بات کے لئے کانی نہیں ہو اکراس کی مفاقت کی جائے اور ریفین اللہ تھا کا کی گرفت سے آدمی کو بچانہیں سکتا۔ خدا تعالی بریمی دکھیا ہ

کرائ م کے بقین کی وجر کیا تھی ؟ کوئی شخص دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اور دوہر کو سحری کھائے تو اس کا روزہ نہیں ہو جائے گا اس کا رہی فرض تھا کہ دروازہ کھول کر دکھیتا کہ سحری کا وقت کب آیا ۔ اس طرح جولوگ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کیے تعلق لوگول کا اسی قدر فرض نہیں کہ وہ دکھییں کران کا دل ان کے متعلق کیا کہتا ہے ؟ یا بیکہ ان کے بیفن خیالات اس کی مدافت کا کیا تہوت ما ہے ؟ بلکہ ان کا فرض ہے کہ منہاج نبوت سے اس کے دعوٰ ہے کو برکھیں اور اگر دعویٰ سے یا بیک تواس کے دعوٰ ہے کو برکھیں اور اگر دعویٰ سے یا بئی تو اس کو قبول کریس ورنہ روکردیں۔

جأمیں ان کے گناہ کا وبال بھی آپ کی گردنوں پر بڑتا ہے۔

اسلام کی حالت اس وقت بخت نازک ہے اور مسلمان گرنے گرنے انہائی ذرّت کو بہنچے گئے بال

اگر آج بھی النّہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ترقی کا کوئی سامان نز ہوتا تو پھراسلام اور دوسرے ندہول

میں فرق کیا رہ جاتا ؟ اس زمانہ سے بیلے بہت چھوٹے چھوٹے فتنوں کے وقت النّہ تعالیٰ کی طرف
میں فرق کیا رہ جاتا ؟ وس زمانہ سے بیلے بہت چھوٹے تھوٹے جھوٹے فتنوں کے وقت النّہ تعالیٰ کی طرف
دین اسلام کی حفاظت ہوتی رہی ہے۔ حضرت سید عبدالقا در صاحب جیلائی ،حضرت معین الدین
ما حب بھیتی ،حضرت سیدا حمدصاحب سر بہندی رضی النّہ عنم اور ہزار وال بزرگ ان فتنول کے فرو
ما حب بھیتی ،حضرت سیدا حمدصاحب سر بہندی رضی النّہ عنم اور ہزار وال بزرگ ان فتنول کے فرو
مرنے کے لئے النّہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ۔گرفیجب ہے کہ اس وقت کے فتنہ کے فرو
کوئی مجی شخص نہیں جھیجا گیا اور اگر کوئی شخص بھیجا گیا تو نعوز والنّہ من ذالک وہ ایک و خال اور
مفتری انسان تھا اور مجیر غضنب یہ ہؤا کہ اس نازک موقع پر النّہ تعالیٰ نے زمین اور اسمان بر

التُدتعالى في دين اللهم كے قبام اوراس كى مضبوطى كے لئے مبعوث فرما ياہے۔ آب ہوگ غور تو کرن کر کیا جھوٹے آ دمبول سے اللہ تعالیٰ کا نبی سلوک ہؤا کر ہاہے جو آپ ہے ہوا ؟ اور کیا جھوٹے لوگ اسلام کی اسی طرح خدمت کیا کرتے ہیں جوائپ نے کی ؟اس و قت الله تعالى آت كى جماعت كے در ليج سے جو بظا مرنها بن غربب اور كمزور ہے وہ كام مے رہاہے جودوسے میں کرورمسلمانول سے نہیں ہوسکا۔ان کے درایے سے دشمنان اسلام سے اسلام ک خوبیول کا اعتراف مروابا جار با سبع اور رسول کریم علی الندهایم و کالیال دینے والول کی زبانوں سے آپ پر در و دمجوابا جا رہا ہے۔اس کے مفالمہ میں ان لوگوں کے کارنا مے کیا ہیں جو تعدا دہیں، مال میں، رُعب میں ، طاقت میں اس جاعت سے ہزار وں گئے بڑھ کر ہیں سوائے اس کے کہ وہ اس خدا کے برگزیدہ کو اوراس کی جاعت کو گالبال دے جیوٹریں اور وہ کیا کام کررہے ہیں راسلام میں كى كوداخل كرنا توان كے لئے مشكل بے وہ لوگ جو اسلام كے لئے اپنے اموال اورا يني جانوں کو قربان کرر ہے ہیں ان کی بیٹھ میں تنتجر بھو مکنا اور خدمت اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کرنا ان کا شغل بن رہا ہے لیں ان حالات پرغور کریں اور رسول کریم ملی اللّٰہ علیہ وہم کی وصیت کے مطابق اِس نبدا کے برگزیدہ کو قبول کریں "ماالٹہ نعالیٰ کی طرف سے آپ کوعزت نظیب ہوا ور اس کے فضل کے آپ لوگ وارث ہوں ۔ بیشک اگر آپ لوگ حق کو قبول کریں گئے نو ہماری شکلا اور کالیف میں بھی آپ کو شریک ہونا ہو گا اور سب کرنیا کی دشمنی آپ کو برداشت کرنی ہو گی اور وہی لوگ جو آج آپ کی باتوں برمرحبا اور حزاک اللہ کے نعرے لگانے ہیں آپ کو کالیاں دیں م الله الله الله الله عن كاليال سنن سن الله اوركونسا شيريس كلام بوسكام والنالا کی خاطر ذلت بر داشت کرنا ہی اصل عزت ہے اور بربات حق کے فبول کرنے ہیں آپ کے لئے *ہرگز روک ن*نی*ں ہو*نی چاہتے۔

نیکن اگر باوجودان تمام دلائل اور براین کے جو النّد تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد کی صداقت کے اظہار کے لئے نازل کئے ہیں انجی آب کوان کی صداقت میں نردد سبے نوبھر ہیں آب کوسیت کرول گا کہ بجائے ایک خطرناک راستہ پر فادم مار نے کے اور بلاِ تحقیق اور بلاِ کا فی وجوہ کے ایک مدعی ماموریت برصلہ آور ہونے کے آپ اپنی قادیان کی آمد کو غنیمت سمجھ کراس تحقیق میں مگ جاویں جو تاویان سے باہر آپ نہیں کر سکتے ہتے۔ تاویان کی آمد کو غنیمت سمجھ کراس تحقیق میں مگ جاویں جو تاویان سے باہر آپ نہیں کر سکتے ہتے۔

منلاً بيك كمياً أن لوكول كے جومولوى اور عالم كملاتے تفے اور كهلاتے بيں بيانات درست بيں

سے لالہ بڑھے مل صاحب ہیں جو شروع سے آت کی مخالفت پرآمادہ رہے ہیں ان سے دریافت كبحثه لالدملا دامل صاحب بي جواكتراك كي مجلس مي ببيهما كرتے تفيران سے يو جھٹے، سٰاتن بورسكم وتصانى كنيشا سكمه بعانى تعكوان سكهماحان غيراحدلول مي سعبيال امام الدين صاحب برا درمیان ننادی صاحب توم تشمیری ومیال علی مخش صاحب نائی ، نواب راجپوت ، جِراغ شاہ قریشی ، نمواراتیں ،حسینا راجیوت ، پاس کے گاؤں والوب سے شلا کالہوال کے وسع اور بباله نے شرفاء سعے دریافت کیھٹے مگر ملفی بیان لیجٹے اور با اس قسم کے لاستیاز انسان کی نسبت بیرخیال کیا جا تا ہے کہ وہ حجوثا تھا۔ رات کو تو اِقْت کا مجسمہ بن کربیٹا اور صبح حکوم اور افتراء کا ٹیلا بن کراٹھا۔ کیا سے کے لئے تکلیف اُٹھانے والول اور نقصان برداشت کرکے بھی حق نہ حیوٹرنے والول کو اللہ تعالیٰ كى طرف سے يى بدلا ملاكر تابيے كران كو وقيال اورمفسدين بناديا جايا كرتاب اورا بكے ميان اوسلب کردیاجاتا ہے ؟ اور اگر الیامکن ہے تو تھے فراآن کریم کی آیت مذکورہ کا کیا مطلب ہے بول کرم صلی النّه علیه ولم اور دمگیر داستنبا زول کی داستیازی کا کیا تبوت سے ؟ اسی طرح آپ ۔ فادبان سے باشندوں اورا رد کرد کے لوگوں سے بیھی دریافت کرن کہ دعویٰ کے لعد دنیاوی معاملات میں وہ لوگ مرز اصاحب کو کسیاسمجھتے نفیے ستیا یا محبولا ؟ دنیاوی معاملات کی ننرط یئے لگا تا ہول کرجب نخالفت ہو جاتی ہے نوجس امر میں مخالفت ہوتی ہے اس میں عام طور پر کمزورطع لوگول کو اینے جوشول کو حد کے اندر رکھنے کی طافنت حاصل نہیں ہوتی اوراخلاف سے دوسروں کی ایمی بات بھی ان کو بری معلوم ہوتی سے اورجب اس تحقیق کے بعد بھی ای ير پنجيس كه حضرت مرزاصاحب كي زندگي بيلوث اور صاد قول كي زندگي تفي نوسمجه ميس كه ان پر حس قدر الزامات بعض مولوی صاحبان ایگانے ہیں وہ صرف صداور تعصب کا بیجر ہیں ان کی لچھ ننیں۔ کیونکہ یہ بات عفل میں نہیں اسکتی کہ ایک شخص کی زند کی شروع سے **یے ک**ر آخر یک صدق و راستی کا نمونه ہولئین آخری عمریں وہ اس بات کا عادی ہوجائے کہ دبن کے معاملہ بس اور التُدنّعالي كيمنعلق وه جبوط بولنه لك مَاسْء الرّبيمكن بونو قرآن كرم كي سيان مشتبه بوعاتي جے اور الله تعالیٰ کی وات برحرف السبے منعُودُ باللهِ مِن ولا لاک م اسی طرح آب لوگ اینے ورود فادیان سے فائدہ اسٹھا کر نیمقین تھی کریں کرحضرت مزراغلی احراما

10000

نے جو اپنے دعویٰ کے ثبوت میں آمیٹ خَلا کینلیھڑ عَلیٰ غَیْبِہَ اَحَدًا اِلَّا مَنِ الْاَصٰی مِنْ أَ ( الجن : ۲۷-۲۸) کومیش کیا ہے لینی الله نعالی کثرت سے غیب کی خبریں سوا شے اپنے رسولول محے دوسروں کونہیں تبایا کرنا اور پیراینی سبت سی بیشگوٹیوں کا ذکر کرکے قادمان کے ہندووں ،سکھول لما لوں میں سے جو آپ کے محالف ہیں بعض کو لطور گواہ بیشیں کیا ہے آیا وہ لوگ حضرت مرزاصا حب علیانصلوٰۃ وانسلام کی بات کی نصد بن کرنے ہیں یا اس سے انکار کرتے ہیں؟الوقت ں سے کئی آدمی زندہ موجود ہیں جو ندصرف بیر کہ احمدی نہیں بلکہ احمد بین کھے بخت سے آب اوک ملفیہ طور بر حضرت سے موعود کے بیان کے تعلق شہادت لے سکتے مادت دینے سے انکار کریں یا آئ کے بیان کی تصدیق کری تو بھرآپ لوگ غور بے کدالٹ نعالی جمو تول پر بھی کثرت سے غیب کی خبریں ظامر کرے فُرَآنَ كَرَمِ كُي آيت فَلاَ يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهَ إَحَدًّا إِلَّا مَنِ الْاَتَطَىٰ مِنْ زَسُولِ كوانِيفعل سے ے ؟ بیں ان لوگول میں سے جن کو حضرت میسے موعود علیالصلوۃ والسلام نے شہاد<sup>ہ کھے</sup> ور پر پیش کیا ہے خصوصبیت کے ساتھ لالہ ملا والل صاحب کوپیش کرا ہول وہ آر میں اوران کا ان قادیان میں آرمیمت کے قیام کے لئے خاص طور پر جوشش رکھتا ہے۔ان کو حضر شیسے مو<sup>ور</sup> ملوٰۃ والسلام کی *کتب کے وہ حوالہ حات شاکر حن میں انہوں نے لالہ صاحب* کی شہا دے کو بیش ہے آپ کی مقرر کرد<sub>و</sub> معن کے مطابق لوچھا جائے کد کیافی الواقع وہ ان باتوں کی تصداق کرتے یں مانسی ؟ اور جب آب و تعییں کرلوک شها وت سے چی چراتے ہیں۔ باید کر و نی زبان سے ان امور کی نے یں نو پر بھولیں کہ وہ مولوی جنہول نے یہ وطیرہ اختیار کیا مؤاہد کہ تقویٰ اور دمایت طرت رکھ کربعض متشا بهات کی بنار پر حن کا وجود ہر نبی کی بیٹیگوئیوں میں یا یا جا اسے صفر ملوۃ والسلام پراعتراض مرنے رہتے ہیں کہاں تک حتی بجانب ہیں اور ان کے ال خطرناک رویہ سے بیزاری کا اظهار کرکے خدا تعالیٰ کی آواز پر بیک کہیں اور خود ہرا بن یا بین اور دومرول کے لئے ہدایت کا موجب بنیں۔

اس طرح آپ قادیان کے لوگوں سے قادیان کی وہ حالت جو آج سے تمیں سال بیلے تھی دریافت کریں اور بھر ایک طرف حضرت میں موعود علیالصلوۃ والسلام کے ساتھ حجواللہ تعالیٰ نے وعدہ کمٹے تھے ان کو دکھیں اور قرآن کریم کی آیات و قند خاب مَنِ افستَوٰی ، (ظلہ: ١٢٢) جس نے جھوٹ باندھا وہ ناکام ونامرادرہ گیا۔ اور وَمَنْ اَظْلَمُ مِسَمَّنِ اَفْسَتُوٰی عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا

اَوْكَذَّ بِإِلْبَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفِلِحُ الظَّلِ مُوْنَ و الانعام: ٢١) (اوراس سے زیادہ ظالم کون جے جن نے اللہ تعالیٰ برافتراء کیا بااس کے نشانوں کو حصلا یا تحقیق ظالم کامیاب نہیں ہوا کرنے ، برغور کریں اور دوسری طرف آب کے سلسلہ اور کام ہیں جو روز افروں ترقی ہورہی ہے اس کو دیجھیں اور سوجین کرآیا بینصرت کمجی کسی مفتری علی اللہ کو ملی جے اور مجرخاص کراس قدر نے دی کی بیش گوشیوں کے بعد۔

اگراسس طرانتی پراپ عمل تحرین کے نوئیں ایٹد تعالیٰ سے نفین رکھتا ہوں کہ وہ آپ پرحق مول و کیکا اور آب امام وقت کی مخالفت سے بہج جاتیں گئے کیمونکہ الله نعالیٰ کا وعدہ سے دَاللّٰذِینَ هَا هَدُوْ إِفِيثِنَا لَنَهُدِ يَنَهُمُ هُ سُبِكُنَا بر (العنكبوت: ٥٠) جِولُوك بمارے راسترس بمارے ئے ہوئے طریقوں کے مطابق کوششش کرنے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے سیجے راسنوں کی طرف را سنمانی محرد بینے ہیں لیکن اگر اس طرانتی سے آپ لوگوں کی ستی اور شفی سنہو یا آپ اس طرانتی برعمل لرنا ا بنی کسر شان مجعبیں تو بھیرا کیب اور طریق بھی ہے اور وہ بیکہ اسس موقع سے فائدہ اٹھا کر آیک عام مبسہ کیا جائے حسب میں ایک نمائندہ آپ لوگوں کی طرف سے ہواور ایک احد اول کی طرف سے اور مسائل مختلفه برتبادله حيالات مبوحا شے اس تبادله خيالات كى غرض مباحثه اور مناظره نه مو مكه حق کی تلاش اص مقصد ہو۔ آپ کا نمائندہ بھی اوراحد لول کا نمائندہ بھی قسم کھا نے کمیں جو کھے کہوں کا تشخ تنج كهوك كااورضدا ورمهث نهبس كرول كالبوبات مجصابني كمز ورمعلوم بوكى اس كااقرار كر لينيان مجھے عذرت ہوگا اوراس پرئی اصرار نہیں کرول گا -اس طرح سننے والوں کو بھی دونوں ہایت کریں کہ بروین کا معاملہ ہے۔ ہم قبامت کے دن آپ سے جواب وہ نبیں ہوسکتے۔ آپ لوگ اپنی خدا داد عنفل سے کام لیں اور حو مات اپ کوسی معلوم ہو اس کے قبول مرنے سے ھمجکیں نہیں اور پیشال دل سے کال دیں کہ ہارا مولوی جین گیا یا دوسرا مولوی جیت گیا۔ ندہبی اختلاف جو نے بازی ہیں اں میں جیت ہار کا فیصلہ کیا جائے۔ ہر شخص نے مرکہ خدا تعالیٰ کے حصور حوایدہ ہونا ہے اگرا کیب منٹ کی خوشی کے لئے بندہ اسے ناراض کر دے تواس سے زیادہ جہالت اور کیا ہو گی اس نبیت اور الاده کے بعد جو تبادل خیالات ہوگا میں تقین رکھتا ہوں کہ وہ انتاء اللہ تعالی بہت مفید تابت ہوگا اور ہتول کے لئے موجب ہدایت ہوگا۔

میں جانتا ہوں کہ آب میں سے بہت سے لوگ آپنے دلول میں یفیصلہ کر میکے ہیں کہ مرزاصا ، نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَٰلِكَ ا بِنَے دعویٰ میں حجو لئے تھے مگر آپ لوگ اس امر پر بھی غور کریں کردب بک زبردست دلائل اورخدائی تا تبدسا تفد نه بو انسان اپنے فیلدین ملطی کرسکتا ہے۔ انھی دیجھتے ایک سال کے قریب ہیء صد ہوا کہ قریباً تمام علما منے بیفتوی دسے دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہاں کے قریب ہیء صد ہوا کہ قریباً تمام علما منے بیفتوی دسے دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب انجام ہوا ؟ شراحیت کی تباریال ہوئیں گر بھر کیا انجام ہوا ؟ شراحیت اب بھی اسی طرح موجود ہے اور وہ حالات بھی اب کل موجود ہیں مگر ہجرت کا حکم منسوخ کرنا پڑاریہ جلد بازی کا نتیجہ تھا یس نے وہ حالات بھی اب کا انجام اجھا نہ اس وقت بھی کہ دیا تھا کہ بیکام اجھا نہیں اوراسلام کی تعلیم کے علاق ہے اس کا انجام اجھا نہ ہوگا اور دشمنوں کو اسس پر تبنی کاموقع ملے گا چنا نے اسی طرح ہوا ۔

ای طرح نان کو آپریش کافیصله تمام مندوستان کے علماً منے آبات قرآنید کی بناء پر کیا اور بعض کے نزدیک تو گویا سارا قرآن کریم ہی اسی غرض سے نازل ہؤا تھا مگر با وجود اس کے اب تک سرکار کاکوئی دفتر یا کوئی محکمہ خالی نہیں ہڑا بلکہ خود مفتیان اپنی اغراض و مفاصد کے لئے سرکار سے تعلقات قائم کوتے ہیں اور خود اپنے بیان کر دہ فتوئ کے خلاف کر ہے ہیں۔ یہ وق بھی اب کم ہور ہا ہے اور تصورت وزی می جواگ کی طرح بیٹھ جائے گا اور صرف اس فدر انراس کی باقی رہ مبائے گا کا کہ دشمنان اسلام اسلام کے خلاف اس فتوئ کو پیش کرنے رہیں گے۔ اس کے متعلق بھی میں نے بڑے زور سے سلمانوں کو فسیحت کی تھی لیکن گواس وقت ان کو وہ فسیحت بڑی معلوم ہوئی مگر آج بہت سے لوگوں سے دل اس کی قدر محسوس کر رہے ہیں اور آئندہ اور بھی کرنے ہے۔ بھی کرن گے۔

عرض انسان علی سے پاک نہیں ہے اور علطیاں اس سے ہوجاتی ہیں لیب اس امریں بھی ایپ کو اس قدراصرار سے کا البیا نہ ہوکہ اس آب کو اس قدراصرار سے کام نہیں لینا جا ہتے اور سیتے دل سے غور کرنا جا ہتے تا البیا نہ ہوکہ اس نعمت سے جو اللہ تعالی نے بندوں کے لئے اُناری ہے آپ محروم ردہ ما أیں۔

اگریم مورت فیصلہ بھی آپ کو منظور نہ ہو نو بھر ایک اور صورت بین پیش کرا ہوں اور وہ بہ بہت کہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق فیگاں تھا کہ اُن عُ اَبْنَاءَ نَا وَا بُنَاءَ فَا بُنَاءُ وَا بُنَانَ مِن بُلَا فِي اَلْ اَلْ مُنْ مُنْ اللّٰ وَالْ اَلْ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُمْ اللّٰ مُنْ ا

التُدتعاليٰ نے عکم دیا ہے کہ اختلاف فی ماہین کومبا لمرکے ذرابعہ سے مثانے کی کوشش کری تو کوٹی وجبنیں کر ہم لوگ اکر تمام باتی تدا بیر کو بے فائدہ پائیں یا بے اثر دکھییں تواس تدہیر کے ذرایہ سے حتی کے اظہار کی کوششش کمریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ذرابعہ سے ایک فراق ہلاکت کی زو ینیچے آ جائے گامگر چندا دمیول کی قربانی سے اگر ہزاروں لاکھوں انسانوں کو فائدہ سنتیج سکتا ہو تواس قربانی کو کرال نہیں سمحصنا یا ہے۔ برخیال درست نہیں کہ کیوں خدانعالی سے میکی نہ مانگی جا سے اوراس کے عذاب کوطلب کیا جائے اگر وہ ملاک کرسکتا ہے تو ہدایت بھی نو دے سکتا ہے کیونکہ ہدایت وینے کی طاقت الله تنعالی میں اب نبیس بیدا ہوئی بلکہ وہ بہیشرسے ہادی ہے مگر ما دِحود اس کے اس نے بعض حالات میں مباللہ کی اجازت دی سے ایس معلوم بواکسین حالات میں مباللہ ہی فیصلہ کا آسان ذرليه بوتابيد اكرصرف دعابى فيصله كاذرليه بوتانووه ايندرسول كوجورهمن محسم تحاكم بى مبالم کی اجازت مند دنیا نیس جب اور کسی طرح فیصله منه مونو مبا بله فیصله کا مبترین ذربیه ہے۔ امن محدر مُر ہمیشہ سے اس طراق فیصلہ کو همیت محمتی آئی ہے اور اس برعل کرتی علی آئی ہے جینا نجیز خود صحابہ میں سے بعض نے مبابلہ کے ذرکیر سے فیصلہ کرنے کی خواہش ظامر کی ہے اورا مام ابن فیم م کامبا باہشہور ہے ۔ اس وقت کے علما مربعی مختلف موقعوں پر مبابلر کے لئے دومرول کوچیلنج دیئے رہے ہیں اوا نبح قبول مبی کرتے رہے ہیں ہیں بینیں کہا جا سکتا کہ مبابلہ نا جائز ہے یا مبا بدطر لق فیصلہ نہیں کیونکہ اگرمیا بلہ نا جائز سبے تو بھر کسوں ہمیشہ سے سلمان اس کو جائز سمجھتے آئے ہیں اور کیوں اس وقت کے علماء بهى ايب دوسرسے كومبا بله كاجيلنج ديننے رہيے ہيں اوراگر بيطريق فيصله كاطراقي نهين نوقران كرم نے اس طراتی کو کیول پیش کیا ہے۔

بعن لوگ که دباکرتے ہیں کہ بیلے مبا ہدکا نتیجہ عین ہو جائے بھر مبا ہر ہوسکا ہے گر بدلوگ

اس قدر ندیں سمجھنے کہ وہ طراق معین کون کرے مباہد کے معنی تو بیر ہونے ہیں کہ دو فر لتی کرعا کرتے

ہیں کہ فدا تھوٹے پر لعنت کرے اوراس برعذاب نازل کرے بیں برکس طرح جا ترہے کہ ایک
فریق دو مرے سے پوچھے کہ کیا عذاب آئے گا اگر دو سرے فرلتی پر واجب ہے کہ عذاب کی نعیب کرے تو اس پر بھی تو واجب ہے کہ عذاب کی نعیبن کرے کیونکہ مباہم کرنے ہیں دونوں برابر ہیں بین لوگ مید کہ کہ کو خاص سے اور اسی وفت
لوگ یہ کہا کرنے ہیں کہ مباہد کا نتیجہ بین کلنا جا ہے کہ مجموعا سور اور بندر بن جائے اور اسی وفت عذاب نازل ہو کہ بلاک ہوجائے ۔ بیں اگرا حمدی اس بات کا اعلان کریں کہ ہم بندر بن جائیں گے اور اسی وقت اسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں جلا دے گی نت ہم مباہد کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بینیں دیکھیے

کراگراحدیوں کے سبیا ہونے کے لئے بیر ضروری ہے کران کے مدتھابل کے لوگ مباہد کے بعد بندر اورسورین جائیں اوراسی وقت آسمان سے بجلی گر کران کو جلا دسے تو بھیر بیر بھی تو ضروری ہے کہ اگر دوسرا فرلتی سبیا ہو احمدی جمو شے ہیں تومبا ہد کے بعد احمدی بندر اورسور بن جائیں اور فوراً اُسمان سے بجلی کر کران کو ہلاک کر دسے فرائن کر ہم سے تو بیمعلوم ہو تا ہے کہ مباہد کرنے والول یں سے جو جموٹا ہوگا تواس پر عذاب آئے گا نہ بیر کہ ایک فرلتی اگر جموٹا ہوگا تواس پر عذاب آئے گا دوسرا فرلتی نواہ جموٹا ہوگا تواس پر عذاب آئے گا۔

بعض لوگ یہ بھی کتے ہیں کم اگر ہمیں نزلہ یا زکام ہوا توآب کہ دیں گے کہ مبالم کے نتیجہ بیں الیا ہوا۔ بین ان سے کتا ہول کر نزلہ اورزگام صرف اننی کونونییں ہوتا ہمیں بھی ہوتا ہے اگر ان کے نزلہ اور زکام کو ہم مبالم کا نتیجہ قرار دیں گے توکیا وہ ہجارے نزلہ اورزگام کونییں بیش کرسکیں گے اور شیں کہ سکیں گے اگریہ مباہلہ کا نتیجہ ہے تو بینچہ تو تمیں بھی بھگتنا پڑا ہے۔

غرض مبابلہ کا اثر چونکہ دونوں ہیں سے جو جھوٹا ہواس پر بڑتا ہے نہ کھرف ایک فراق پر
اس لئے دونوں فرلتی کے حالات مساوی ہیں اوراس سے انکار کرنے کی کوئی وجنہیں مبابلہ کے
بعد اگر دونوں فرلتی سے کوئی بھی بندر ، سور نہ بنا یا فورا ؓ آگ نازل ہوکراس نے کئی فرلتی کونہ
جلا دیا تو با ننا پڑیگا کہ جو لوگ سیمنے تھے کہ مبابلہ کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جھوٹا بندر اور سور بن جاتیے
اور اسی وقت جلا دیا جا تا ہے اس کی علمی تھی مبابلہ کا یہ تیجہ نمیں ہوتا بلکہ الت تعالی جس زنگ میں جا ہے عذاب نازل کر دیتا ہے ۔ خلاصہ کلام بر کہ مبابلہ کا یہ تیجہ نمیں ہوتا بلکہ الت تعالی جس نور اس پر بڑتا ہے نمورف ایک پراس لئے دونوں فرلتی کے تقوق اس
مر مساوی ہیں اور کسی کو عذر کی گئجا تش نہیں ۔ ہیں بہتر یہ ہے کہ اگر دوسر سے طریق فیصلہ کے جوئی
اس طریق سے فیصلہ کی کوشش کی جائے تاکہ ان کا کوئی تیجہ نہ تھے تو فساد کے مٹانے کے لئے
اس طریق سے فیصلہ کی کوششش کی جائے تاکہ ان کوگوں کوجو قوت فیصلہ نمیں رکھتے فیصلہ کرنے
میں مدو سے ۔ یہ موتع نما بیت عمدہ ہے کہ خدا تعالی نے ہیں بھی اور آپ ہوگوں کو بھی ایک تعالی کے فضل
میں مدد سے ۔ یہ موتع نما بیت عمدہ ہے کہ خدا تعالی نے ہیں بھی اور آپ ہوگوں کو بھی ایک عبر بھی کے نہیں می میں مرتبا ہے اور سیکٹر وں آدمی دونوں فرلتی کے ایک جگہ جسے ہیں ہونسی کا انتظام التد تعالی کے فضل
سے ہوسکتا ہے ۔

بالآخریں دوبارہ بھرآپ لوگوں کو توجہ دلانا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ہی جانوں کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ ہزاروں آدمی جو آپ کے اقوال کو خدا اور رسول کا کلام سجھ کرآپ کی بات کو سلیم کر لیتے ہیں ان کے اعمال کے بھی آپ ذمر داریں ۔ پس دیانت اور تقویٰ جا ہتا ہے کہ آپ بہت ہوں جہ بھی کر قدم اور اسے ایک نیال دیں۔ بیں آپ سے بھی کہا ہول اور اس اس کی کہا ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وہم کی سنت میں قسم کھا کر کہا ہوں کہ بی حضرت مرزاصاحب کے دعوے کو تھین کے ساتھ صبیح مجت ہوئے معیاروں کے مطابق اسے درست کو تھین کے ساتھ صبیح مجت ہوں اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے معیاروں کے مطابق اسے درست پانا ہوں اور میں نے اس کی صداقت کے نشان اپنے اندر بھی پائے ہیں اور اپنے اور کرد بھی مشاہرہ کئے ہیں۔ بین نے آپ برایمیان لا کہ اور میں اللہ تعالی کی زبر دست قدر توں کا مشاہرہ کیا ہے اور ہیں آپ بر کو کو سے بوجے ایمان لا یا ہوں مصرف دلائل عقلبہ سے بکہ مشاہرات تھینیہ کی بنا میر اور میں آپ بر کوک سے بوجے ایمان کو اسی طرح دیکھتے ہیں اور اس کی نفرت کو اسی طرح و بیکھتے ہیں اور اس کی نفرت کو اسی طرح و بیکھتے ہیں اور اس کی تا شید اور نصرت کو اپنی ذات کے لئے مثا برہ نہیں در میان ایک دیوار حائل دیکھتے ہیں اور اس کی تا ٹید اور نصرت کو اپنی ذات کے لئے مثا برہ نہیں کرنے تو بھی بھی جو آپ فور بھی ایمی در میان ایک دیوار حائل دیکھتے ہیں اور اس کی تا ٹید اور نصرت کو اپنی ذات کے لئے مثا برہ نہیں کرنے تو بھی بھی جو آپ بی مال آپ کو معلوم نہیں اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ سے جا رہے ہیں جو آپ بیر اعتبار کر کے اندھا دیا تھے جا جا دہے ہیں جو آپ بیر اعتبار کر کے اندھا دیا تھے کے جا دہے ہیں جو آپ بیر اعتبار کر کے اندھا دیا تھے کے جا دہے ہیں جو آپ بیر اعتبار کر کے اندھا دیا تھے کے جا دہے ہیں ۔

ہ پسے پیپ چا ہو رہے ہیں۔ انحریں میں اللہ تعالیٰ سے دُعا کر تا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو ہدایت دسے اور وقت کے مام کی شناخت کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کے دلول میں خشبت پیدا کرے اور دین کو کھیل اور تماشہ بنا نے سے آپ کو بچائے اور ا پنے بندوں پر رقم کرکے اسلام کے لئے ان کے دل کھول دے۔

اللكة أعبين فاك

مرزامحمود احمر رخلیفتالیج اثانی، ۲۵ رمارچ ۲۹۴نه